# سیرة و سوانح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

شعبِ الى طالب

•

سفرِ طائف

مر تبه امتدالباری ناصر

| شعب ابی طالب وسفرطا ئف                |   | نام کتاب   |
|---------------------------------------|---|------------|
| , , ,                                 | • | الم إساب   |
| امتهالباری ناصر                       | : | مرتبه      |
| £2009                                 | : | سابقهاشاعت |
| £2016                                 | : | حاليهاشاعت |
| 1000                                  | : | تعداد      |
| نظارت نشرواشاعت قاديان ضلع: گورداسپور | : | اناشر      |
| صوبه: پنجاب،انڈیا–143516              |   |            |
| فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان            | : | مطبع       |

ISBN: 978-81-7912-194-8

شعبابيطالب المعالب الم

#### بسمراللهالرحمن الرحيمر

### پيٺ لفظ

بفضلہ تعالیٰ شعبہ اشاعت ضلع کراچی کو جشنِ تشکر کے سلسلہ کی 70 ویں کتاب بعنوان''سیرۃ وسوانح حضرت محم<sup>مصطف</sup>یٰ سلاٹھائیے کم شعب ابی طالب وسفرطا ئف'' پیش کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔الحمد للہ!

اِتَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا النِّ كُرِ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ (حَجر: ١٠) اس ذكركومم نے ہى اتاراہاور ہم يقيئا اس كى حفاظت كريں گے۔ آپ اور آپ كے جاں شار صحابةً ہر آزمائش ميں ثابت قدم رہے۔ شعب الى طالب شعب ابي طالب

میں محصوری کے زمانے کی سب سے بڑی تکلیف بیتھی کہ دعوت الی اللہ کے کام کھل کرنہیں کئے جاسکتے تھے۔خدا کے حضور آپ کی متضرعانہ دعا نمیں قبول ہوئیں آپ پر پابند یوں کا عہد نامختم ہوااور آپ نے اِس محدود فضا سے نکل کر تبلیغ کے دائر کے کوبڑھانے کے لئے طائف کا راستہ اختیار فرمایا۔ اس کتاب میں اس سفر کی تفصیل اور بیعت عقبہ اولی و ثانیہ تک کے واقعات درج ہیں۔حسب معمول سیرت خاتم النہیین "از حضرت صاحبزادہ مرز ابشیر احمد سے سنظور شدہ ہے۔ احمد شعد معلومات بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب ناظر صاحب اشاعت سے منظور شدہ ہے۔

قارئین کرام سے درخواست ہے کہا پنے بچوں کو یہ کتا بیں ضرور پڑھا نمیں تا کہاس خلقِ عظیم والی ہستی کی سیرت کے پہلو بچین سے ہی اُن کے اخلاق پر اثر ڈالیس عزیزہ امتہ الباری ناصر سیکرٹری اشاعت لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی اور اُن کی معاونات ہماری خاص دعاؤں کی مستحق ہیں۔اللہ تعالی اپنی نصرت و تائیدان کے شامل حال رکھے تا کہ بہترین رنگ میں تادم آخر خدمات کے مواقع ملتے رہیں اللہ تعالی خودان کی جزابین جائے۔آمین اللہ حاآمین

خا کسار **امتدالحفظ محمود بھٹی**  عبابىطالب عبابىطالب

#### شعب اني طالب

مکہ کے رہنے والے ایک معمول کے مطابق اپنے رسم ورواج کی یاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارر ہے تھےاُن کے لئے حضرت رسول کریم صلی ٹیاتیلم کالایا ہوا نیادین ہرگز قابل قبول نہ تھا۔وہ اُس کے عادی نہیں تھے۔وہ دین اُن کے مزاج کے مطابق نہ تھا۔اس لئے شدیدر دعمل ہوا اور اُن کی ساری طاقتیں اس بات پر جمع ہو گئیں کہ کسی نہ کسی طرح حضرت محمد سلاٹٹائیلی کے دین کو تھیلنے سے روکنا ہے۔انہوں نے کوشش کی کہاوّل توحضور صَالِنْ اللِّيلِمْ كِي آواز دوسروں تك نه پہنچے اور اگركو ئي سن ہي لےتو مانے نہيں اور اگر مان لےتو اُس کواتنی تکلیفیں اور سزائیں دی جائیں کہ وہ تنگ آ کر نیا دین چپوڑ دے اور حضرت محمد صَالِتُهْ اِیَلِیم اسکیلے رہ جا نمیں اور بالآخرخود بھی اینے ایک خدا کوچھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آ گے آ گے قریش کے سر دار تھے جو مکہ کے طاقتوراوررئیس لوگ تھے اُن کاعوام پر بڑااٹر تھاوہ اپنے سر داروں کے پیچھےلگ کےمسلمانوں کوستاتے اور د کھ دیتے تھے۔جس رفتار سےمسلمانوں کی تعداد میں ترقی ہوتی اُسی رفتار سے خالفین کاغم وغصہ بڑھتااوروہ اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیتے۔ نبوت کے ساتو س سال جب کفار مکہ نے دیکھا کہا بتوحضرت حمز ہ ؓ اورحضرت عمرؓ جیسے بڑے بڑے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں کچھ مسلمان جوحبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہاں سکون سے رہ رہے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچار ہے ہیں تو انہوں نے سو جا کہ سمجھدارلوگوں کا ایک وفدخودرسول اکرم صابع الیا ہے ملے اور مذاکرات کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے چنانچہ ایک دن خانہ کعبہ کے صحن میں ولید بن مغیرہ عاص بن وائل، ابوجہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابوسفیان ، اسود بن مطلب، نضر بن حارث اور ابو البختر ی وغیرہ جمع ہوئے اور ایک شخص کو حضرت رسول اکرم صلاح البخیر کو بلانے کیلئے بھیجا۔ آپ پیغام حق پہنچانے کے مواقع کی تلاش میں رہتے اور یہاں سب سر دار جمع ہوکر بیٹھے تھے آپ تشریف لائے قریش نے اپنی بہت سوچی سمجھی سکیم کے مطابق آپ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے۔

'' محمد تمہاری وجہ سے قوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ لوگ گروہوں میں بٹ رہے ہیں تم جن نے اپنے باپ وادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اپنے بزرگوں کی بات بھی تم نہیں مانتے ۔ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں تم ہے جان اور بے عقل کہتے ہو۔ ہم نے ہرکوشش کرلی کہ تمہیں ہو سمجھا نمیں اور ایسے غلط کا موں سے بازر کھیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا سمجھ نہیں آتی کہ آخرتم نے یہ سمجھا نمیں اور ایسے غلط کا موں سے بازر کھیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا سمجھ نہیں آتی کہ آخرتم نے یہ سارا جھڑ اکیوں کھڑا کیا ہے۔ اگر تمہیں دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جع کر کے دینے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ملہ میں سب سے زیادہ دولتمند ہوجاؤ۔ اگر تمہیں سرداری کا شوق ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر بادشاہ بننا چاہتے ہوتو چلوہ م تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم میساری با تیں اس لئے کرتے ہو کہ کسی بیاری میں مبتلا ہو یا کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم اپنے خرج پر تمہارا ملاح کرا دیتے ہیں۔ اگر تم کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کرنے کی خاطر میسب کررہے ہوتو ہم خود عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر تم کس انہا کہ کہاری سے شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر تم کسی آپھی سی لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر تم کسی کر دیتے ہیں۔ اگر تم کسی کر دیتے ہیں۔ اگر تم کسی کی کسی کر دیتے ہیں۔ اگر تم کسی کر دیتے ہیں۔ اگر تم خود عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں ۔ اگر تم کسی کسی گرد کی خاطر میسب کر رہے ہوتو ہم خود عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے تمہاری

آپٹے نے بڑے خل سے،خاموثی کے ساتھ ساری باتیں سنیں۔جب وہ اپنی ساری خواد پڑ ٹی کر چکے تو آپٹے نے فرمایا

" مجھان میں سے کسی چیز کی خواہش نہیں۔نہ میں بیار ہوں، میں خدا کی طرف سے

 5
 شعب ابی طالب

رسول ہوں اور اُس کا پیغام لے کرتمہارے پاس آیا ہوں۔میرے دل میں تمہارے لئے ہدر دی ہے اگرتم اللہ تعالیٰ کی بات مان لو گے تو دین و دنیا میں فائدہ حاصل کرلو گے اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کے ساتھ تہمہیں بھلائی کی طرف بلاتا رہوں گا اور اپنے ربّ کے فیصلہ کا انتظار کروں گا''۔

قریش نے کہا: - ہم تم کو کیسے نبی مان لیں اگر تم نبی ہوتو پچھالیی بات دکھاؤجس سے ہم سمجھ جائیں کہ واقعی تمہارا خدا سے حلق ہے۔ ہماری خشک پھر بلی زمین کو سر سبز بنواد سے ہم سمجھ جائیں کہ واقعی تمہارا خدا سے حلق ہے۔ ہماری خشک پھر یں جاری کروا دیتے تمہارے ساتھ کو ئی فرضتے ہوں تم محلات میں رہتے تمہارے ہاتھوں میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے تو ہم تمہیں نبی مان لیتے تم تو ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو عام آدمی ہو۔ ہمارے نہ ماننے پر یہ بھی نہ ہوا کہ کوئی مذاب ہی آتا۔ آسان کا نکڑا ہم پر گرجا تا یا فرشتوں کی کوئی فوج ہی آکر ہمیں سزادیتی یہ سب نہیں ہے تو پھر ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم زندہ رہتے ہیں یاتم زندہ رہتے ہو۔ آپ نے فرما یا ''میں تو خدا تعالیٰ کارسول ہوں میں بچے اور جھوٹ بتانے کیلئے آیا ہوں میں نے ان سب چیز وں کا وعدہ ہی نہیں کیا جوتم مطالبے کرتے ہو ہاں اگر تم میری بات مان جاؤ تو خدا تعالیٰ کاطریق ہے کہ وہ مانے والوں کودین اور دنیا کی نعتوں سے نواز تا ہے''۔

آپ سالیٹی ایک ہو پہلے ہی اندازہ تھا کہ قوم نے اصل حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے بہت بوجھل دل کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔

اِدهر قریش غصے کی آگ میں جلنے لگے اور فیصلہ کیا کہ اب آپ گو جان سے مار دیا جائے چنانچہا گلے دن بدبخت ابوجہل بڑا ساپتھر لے کرصحن کعبہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ آپ کے سرپر دے مارے گا مگر جب آپ تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا شعب بي طالب

پتھرائس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرگیا۔ (ابن ہشام ،طبری ، زرقانی )

سردارانِ قریش نے سوچا کہ آپ تواپنی بات پر قائم ہیں مصالحت کی کوئی صورت پیدانہ ہوئی چلوایک پیش کش اور کرتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش ہوکر کہا

اختلاف دورکرنے کی ایک صورت می بھی ہوسکتی ہے کہ ہم اورتم اپنی عبادت مشترک کر لیتے ہیں۔ تم اپنے خدا کے ساتھ ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر واور ہم اپنے بتوں کے ساتھ تمہارے خدا کی بھی عبادت کرلیں اس طرح دونوں کے معبودوں کا فائدہ دونوں کو پہنچے گا۔

آپ صلی الله علیه وسلم مسکرائے اور فرمایا

ذراغورتو کرویہ سطرح ہوسکتا ہے کہ میں اپنے خدا کو مانتے ہوئے تمہار سے بتوں کی پو جا کروں اور تم بت پرست ہو کر میرے خدا کی عبادت کرو۔ آئییں ایام میں سورة الکافرون نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے

''اے کا فرو! میں تمہارے طریق کے مطابق عبادت نہیں کر تا اور نہتم میرے طریق کے مطابق عبادت کرتے ہوا دے کرتے ہوا ور نہ میں (ان کی ) عبادت کرتے ہوا دے کرتے ہوا ور نہتم (اس کی ) عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کررہا ہوں ہمہارادین تمہارادین تمہارے لئے ہے'۔

اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فر ما تا اور حفاظت کے وعد ہے بھی کرتا جس سے آپ گو قادر وتوانا خدا کی ذات سے طاقت ملتی۔اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے بظاہر لا چاری کی حالت میں دن گزار نے والوں سے وعدہ فر ما تا ہے۔ ہم نے ذکراُ تارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔(الحجر: ۱۰)

شعب ابي طالب

اُن کے دل مضبوط ہو جاتے ۔اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا والوں کی کوئی تکلیف ہمارے راہتے نہیں روک سکتی۔

کفار مکہ نے بیسو چا کہ آنحضرت صلّیٰ اُلیّہِ اُن کے آگے اس لئے نہیں جھکتے کہ آپ گو اپنے قبیلے والوں کی حمایت اور حفاظت حاصل ہے اگر اُن سے تعلقات تڑواوئے جائیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہوکر مجبورً اوہ ہماری بات مان جائیں گے۔ چنا نچیہ محرم سے نہوی کو ایک معاہدہ لکھا گیا جس کا ایک حصہ پیتھا۔

'' کوئی شخص بنو ہاشم اور بنومطلب سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا۔ نہ ان سے کچھ خریدے گا۔ نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا۔ نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا جب تک کہ وہ محمر سے الگ ہوکر آپ گو اُن کے حوالے نہ کر دیں'۔

اس معاہدہ پر بڑے بڑے رؤساء نے دستخط کئے اور کعبہ کی دیوار سے لئکا دیا گیا۔اس معاہدے کی رُوسے سب بنو ہاشم اور بنومطلب کیامسلم اور کیا کا فرایک پہاڑی در ّے میں قید ہو گئے سوائے آنحضور سالٹھ آئی ہی کے چچا ابولہب کے جسس نے قریش کا سے تھد یا۔

عربی میں شعب وادی یا گھاٹی کو کہتے ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان ایسی جگہ جس میں در سے کی طرح داخلے کا راستہ ہو مگر آگے سے بند ہو۔ مکہ میں بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے پہلے لوگ مکانات نہیں بناتے سے بلکہ ایسی ہی گھاٹیوں میں اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے۔ کوہ ابوقبیس میں بہت ہی گھاٹیاں تھیں جن میں سے ایک شعب بنی ہاشم تھی جب اس خاندان کے سربراہ ابوطالب ہوئے تو یہ گھاٹی شعب ابوطالب کہلانے لگی۔ یہ کافی وسیع

شعب بي طالب 8

جگہ تھی اس گھاٹی کے ایک مکان میں آنحضور سلی ٹیا آپہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان بھی پہیں تھا۔اس جھے کوسوق اللیل کہتے تھے۔

کفار مکہ کا دباؤبڑھا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب نے اس گھائی کے ایسے جھے میں پناہ

لے لی جوتنگ گلی سے مشابھی مکہ والوں نے ان سے کممل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کرلیا۔

اس خشک وادی میں سبز ہ اور پانی نہ تھا صرف خشک جھاڑیاں تھیں جہاں اونٹ اور دوسر سے جانور چرتے تھے۔ شعب ابی طالب میں محصوری کے دن بڑ نے تکایف دہ تھے کھانے کو پچھ نہ ہوتا بعض دفعہ درختوں کے پتوں پر گزارا کرنا پڑتا حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ درختوں کے پتوں پر گزارا کرنا پڑتا حضرت سعد بن ابی دوسر سے کہ ایک دفعہ درات کو سوکھا ہوا چرڑا ہا تھ آگیا میں نے اس کو پانی سے دھویا پھرآگ پر بھونا اور پانی کے ساتھ کھایا ایک دوسر سے موقع پر رات کے وقت کسی زم چیز پر پاؤں پڑا بھوک کا بیما کم تھا کہ وہ چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لی پیتہ ہی نہیں وہ کیا چیز خوش ہوتے۔

دوش ہوتے۔

(ابن سعد)

مشرکین اس بات کی سخت نگرانی رکھتے کہ کوئی شخص کسی شکل میں بھی کھانے پینے کا سامان نہ پہنچا سکے۔ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ ایک روز ابوجہل کوراستے میں حکیم بن حزام ملے اُن کے ساتھ ایک غلام تھا جو کچھ گیہوں اٹھائے ہوئے تھا۔جو وہ ام المونین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے لے جانا چاہتے تھے۔ابوجہل نے راستہ روک لیا اور کہنے گا۔

'' کیاتم بنی ہاشم کے پاس کھا نالے کر جاؤ گے۔خدا کی قسم میں تمہیں سارے مکہ میں رسوا کر دول گا''۔ شعب ابي طألب

ابوالبختر ی ابن ہشام نے ابوجہل سے یو چھا

كيابات ہے؟

ابوجہل نے کہا

'' یہ بنی ہاشم کے پاس کھانالیکر جانا چاہتا ہے''

ابوالبختر ی نے کہا

یہ کھا نا تو یہ اپنی پھو پھی یعنی خدیجہ کے پاس لیکر جار ہے ہیں تو کیاتم ان کو پھو پھی کے یاس جانے سے بھی روکو گےان کاراستہ چھوڑ دو۔

مگرابوجہل نے سننے سے انکار کر دیا اس پر دونوں کی ہاتھا پائی ہوگئی یہاں تک کہ ابوالبختر کی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اُٹھا کرابوجہل کے سرپر ماری جس سے اُس کا سر بھٹ گیا۔

ایک ہمدر دشخص ہشام بن عمر ورات کے وقت اونٹوں پرغلہ لا دکر شعب ابی طالب کی طرف ہنکا دیتے بنی ہاشم غلہ اُ تارکر اونٹوں کو واپس کر دیتے ۔ (ابن ہشام)

اُس زمانے میں ابوطالب آنحضرت سلیٹھائیٹیٹی کی حفاظت کے خیال سے آپ کو اپنے بستر پرسونے کیلئے لٹاتے جب سب لوگ سوجاتے تو آپ کو جگا کر دوسر سے بستر پر جانے کو کہتے تا کہ کوئی دشمن چیکے سے آپ کواغوانہ کرلے۔

اس گھاٹی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے گھاٹی سے باہر نکلنے پر شدید پابندی حج کے زمانے میں اُٹھالی جاتی۔آپ اُس موقع سے فائدہ اُٹھاتے اورلوگوں کے درمیان گھوم پھر کراللہ تعالی کا پیغام دیتے۔

سختیوں کے اس زمانے میں جبکہ کفارآ پ پر ہر طرح کی پابندیاں عائد کر کے آپ کو

شعبابىطالب \_\_\_\_\_

جھکنے پرمجبور کرنا چاہتے تھے اللہ تعالی اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا۔ اُس نے رہائی کے سامان اپنی جناب سے گئے۔ کچھلوگوں کے دلوں میں بیخیال پیدا ہونے لگا کہ شعبِ ابی طالب میں بنی ہاشم کو محصور کر کے ظلم کرنا خلاف تہذیب ہے ان لوگوں میں ہشام بن عمرو، زہیر بن اُمیہ، مطعم بن عدی ، ابوالبختر ی بن ہشام اور زمعہ بن الاسد شامل تھے بیلوگ جب آپس میں ملتے تو ذکر کرتے کہ بیقید ختم ہونی چاہئے۔ اسی طرح دبی دبی زبان سے دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے۔

ادھراللہ تعالیٰ نے آنحضرت سلیٹھائیٹی کواطلاع دی کہ دیمک نے قریش کے لکھے ہوئے اس حلف نامے کو چاٹ لیا ہے۔ (بید بمک ایک چیوٹی ہوتی ہے جولکڑی کو کھالیتی ہے اگر بیا یک سال تک زندہ رہ جائے تواس کے پرنکل آتے ہیں اور بیاڑ نے لگتی ہے ) آیٹ نے اپنے چچاا بوطالب کو بتایا

کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارے خلاف جومعا ہدہ لکھ کرخانہ کعبہ کی دیوارسے لئکا یا گیا تھا اس کی ساری تحریرمٹ چکی ہے کا غذکسی کیڑے نے کھالیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا باقی ہے۔

ابوطالب نے کہا

روشن ستاروں کی قشم تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطالب نے آنحضرت سل ایک ہی دی ہوئی خبراپنے گھر والوں کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ پھر اب آپ کی کیا رائے ہے۔ابوطالب نے کہا ''میری رائے ہے کہ مسب اپنے بہترین لباس پہنواور قریش کے پاس جاؤاوراس سے پہلے کہ یہ بات اُن تک پہنچتم ان کوجا کراطلاع دؤ'۔

شعب ابي طالب

چنانچہ وہ لوگ گھاٹی سے روانہ ہوئے اور ڈرتے ڈرتے مسجد حرام تک پہنچے۔ قریش نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ میں مجھے کہ بیلوگ مصیبتوں سے گھبرا کرنکل آئے ہیں تا کہ رسول کریم صلی ان ان لوگوں کرنے کے لئے مشرکوں کے حوالے کر دیں یہاں پہنچ کر ابوطالب نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور کہا

حلف نامے کی تحریریں لا کر انہوں نے سامنے رکھ دیں اور ابوطالب اور ان کے ساتھیوں کوڈانٹتے ہوئے کہنے لگے'' تم لوگوں نے ہمارے اور اپنے او پر جومصیبت ڈالی تھی آخراب اس سے پیچھے مٹتے ہی بنی''

ابوطالب نے کہا

میں تمہارے پاس ایک انصاف کی بات طے کرنے آیا ہوں جس میں نہ تمہاری بے عزقی ہے اور نہ ہماری ۔ وہ یہ ہے کہ میرے بھتیج یعنی آنحضرت سالٹھاآیہ ہے نہ تا یا ہے کہ اس حلف نامے پر جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا مسلط فرمادیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کھے ہوئے اسسے حیال اللہ تعالیٰ کے نام کھے ہوئے اسسے حیال اللہ تعالیٰ کے نام کھے ہوئے

شعب ابى طالب معب ابى طالب

تھاب اس میں صرف تمہار سے ظلم و جفا اور زیاد تیوں کا تذکرہ رہ گیا ہے۔ اگر اب بات اسی طرح ہے جیسے میر ہے جیتیج نے بتائی ہے تو معاہدہ ختم ہوجا تا ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ تو پھرتم اپنی رائے سے باز آ جاؤلیکن اگرتم باز نہ آئے تو بھی خدا کی قسم جب تک ہم میں ہے آخری آ دمی زندہ ہے ہم محمد کو تمہار ہے حوالے نہیں کریں گے اور اگر میر ہے جیتیج کی بات غلط نکی تو ہم اس کو تمہار ہے حوالے کر دیں گے پھرتم چاہے اس کو تل کر و چاہے زندہ رکھو۔

اس پرقریش نے کہا

ہمیں تہاری بات منظور ہے

اب انہوں نے عہد نامہ کھول کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ ابوطالب جو خبر لائے تھے وہ بالکا صیحے ہے رید کیھے کرا کثر نے کہا۔

يتمهار بيتيج كاجادوب

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکوں نے حلف نامے کو ابوطالب کی اطلاع کے مطابق دیمک خوردہ یا یا توان سے کہا

''اے گروہ قریش ہمیں کس بنیاد پرمحصور کیا جار ہاہے اور کس لئے اس گھاٹی میں قید کیا جار ہاہے جبکہ معاملہ صاف ہو گیا اوریہ بات کھل کر سامنے آگئ کہ حقیقت میں اس ظلم وزیادتی اور سختی کے سزاوارتم ہو''۔

اس کے بعد ابوطالب اور اُن کے ساتھی کعبے کے غلاف میں گھس گئے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے۔

''اے اللہ جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا جنہوں نے ہماری حق تلفی کی اور ہم پر ناحق

شعب بي طالب شعب ابي طالب

زیادتیاں کیں ان کے مقابلے میں ہماری مدوفر ما''۔

اس کے بعد بیسب گھاٹی میں واپس چلے گئے ادھر مشرکوں میں سے ایک جماعت اس حلف نامے کو پھاڑنے کیلئے آگے بڑھی بیکل پانچ آ دمی تھے یہ پانچوں آ دمی رات کے وقت ججو ن کے مقام پر جمع ہوئے اور یہاں مشورہ کر کے فیصلہ کیا اور عہد کیا کہ ہم اس حلف نامے کو پھاڑنے کا بیڑہ اُٹھاتے ہیں اور اس کا م کو پورا کر کے ہی دم لیس گے زہیرنے کہا کہ میں اس سلسلے میں پہل کروں گا۔

صبح بیلوگ حرم میں قریثی مجلسوں میں پہنچ۔ادھرز ہیرنے صبح ہوتے ہی اپنا حلہ پہنا اور ہیت اللّٰد میں طواف کیااس کے بعد بہلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے۔

کے والوکیا ہم اطمینان کے ساتھ اچھے سے اچھا کھاتے اور اچھے سے اچھا پہنتے رہیں اور بنی ہاشم اور بنی مطلب اس بے کسی کے ساتھ ہلاک ہوجا ئیں کہ وہ نہ پچھ خرید سکتے ہیں اور نہ نچ سکتے ہیں خدا کی قشم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک بیے ظالمانہ اور انسانیت سوز حلف نامہ بھاڑنہیں دیا جائے گا۔

زمعها بن اسود، ابوالبختری مطعم ابن عدی اور ہشام بن عمرو نے اس کی تا ئید کی مطعم بن عدی نے بڑھ کرمعاہدہ پھاڑ دیا۔

یہ پانچوں اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ اپنے اپنے ہتھیار پہنے ہوئے گھاٹی میں گئے اورتلواروں کے سائے میں محصورین کو نکال لائے۔

(خلاصهاز تاریخ حلبیه اردؤ جلد دوم تحریر مولا نادوست محمد صاحب شاہد)

محصوری کے زمانے کی تختیوں ، ناقص اور کم خوراک اورضعیف العمری کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ ابوطالب کے 
 14
 \_\_\_\_\_\_

آپ پر بہت سے احسان سے آپ کو بچوں کی طرح پالاتھا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا مخالفین کو میا نہ روی پر آمادہ کرتے رہے سے اس وجہ سے آپ گوابوطالب سے بہت محبت تھی آپ نے بہت کوشش کی کہوہ کلمہ شہادت پڑھ لیں مگر ابوطالب نے آپ کوسچا اور اعلیٰ اخلاق پر قائم یقین کرنے کے باوجود واضح لفظوں میں اسلام قبول نہ کیا اور اس حالت میں اسی (۸۰) سال سے زائد عمر میں آپ کا انتقال ہوگیا۔

وفات کے وقت حضرت ابوطالب نے وصیت کی

''اے قریش تم خدا کی مخلوق میں سے ایک برگزیدہ قوم ہوخدانے تہہیں بڑی عزت دی ہے میں تہہیں فیصحت کرتا ہوں کہ محمد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیونکہ وہ اعلیٰ اخلاق کا انسان ہے اور عربوں میں صدق وصفا کی وجہ ہے ممتاز ہے اور سے بیہ ہے کہ وہ ہماری طرف ایک ایسا پیغام لیکر آیا جس کا زبان نے انکار کر دیا مگر دل نے اسے تسلیم کیا میں نے عمر بھر اس کا ساتھ دیا اور ہر تکلیف کے موقع پراس کی حفاظت کیلئے آگے بڑھا ہوں اور اگر مجھے مزید مہلت ملتی تو بھی ایسا ہی کرتا اے قریش! میری تم کو بھی نصیحت ہے کہ اسے دکھ دینے کے در بے نہ رہو بلکہ اس کی نفرت واعانت کروکہ تمہاری اسی میں بھلائی ہے۔

(زرقانی جلداول صفحه ۲۹۵\_۲۹۲)

ابوطالب کی وفات کے چنددن بعد ۱۱ رمضان المبارک ۱۰ نبوی کوحضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها بڑی صدافت اور وفا شعاری سے اپنے عظیم المرتبت شوہر کا ساتھ نبھانے کے بعد اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں وفات کے وقت آپ کی عمر پینسٹھ (۲۵) سال تھی حضور صالی ٹیا آپیلی مولا کے حضور حاضر ہو گئیں وفات کے وقت آپ کی عمر پینسٹھ (۲۵) سال تھی حضور صالی تھی اس کے تو دقبر میں اُتر کے چر آپ کے جسد فانی کوقبر میں اُتارا اُس وقت تک نماز جنازہ فرض نہ ہوئی تھی اس لئے آپ می نماز جنازہ نہ بڑھی گئی۔ (سیرت الصحابیات صفحہ ۲۸)

یہ وہ خاتون تھیں جن سے رسول پاک سلّ ٹھاآیہ کم کو بے حد محبت تھی دوالی ہستیاں جن سے آپ پیار کرتے تھے بہت کم وقفے سے آپ کا ساتھ چھوڑ گئیں آپ نے افسر دہ دلی سے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا (یعنی غموں کا سال)۔

حضرت خدیجہؓ نے بڑی دانشمندی اور فدائیت سے ہرقشم کے حالات میں ساتھ نبھایا تھا۔آپ گھرتشریف لاتے تو بھی بیرحالت ہوتی کہ خاک آلود ہوتے دشمنوں نے دورانِ نماز آی یرمٹی ڈال دی ہوتی کبھی آوارہ گردلڑ کے آیا کے پیچھے لگے ہوتے۔آپاگھر میں داخل ہوجاتے توبھی اُن کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا اور گھر کے اندر پتھر پھینکنے لگتے ۔گھر میں صرف پتھر ہی نہیں آتے تھے بلکہ بکروں اور اونٹوں کی انتر پاں اور دوسری بد بودار آلائش بھی چینک دی جاتی۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لا تیں۔آنحضور صلی اللہ اور بچوں کی حفاظت کرتیں اور اُنہیں سمجھا تیں کہ یہ مشکلیں اللہ کے راتے میں چلنے والوں کو ہمیشہ پیش آتی ہیں ۔آپ مواللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا تھا بجائے اس کے کہ شوہر کے سامنے شکایتیں لیکر بیٹھتیں اُلٹا اپنی تکلیف کم کرکے بتا تیں اور آپ گو اطمینان دلاتیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے آپ ؓ آنحضور صلی الیّالِی ہم مخلص وزیرتھیں۔ '' آنحضرت على النوالية اليه كومشر كول كى تكذيب يا تر ديد سے جوصد مه پهنچنا حضرت خديجياً کے پاس آ کر دور ہوجا تا کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملہ کوآ ہے گے سامنے بے وقعت کر کے پیش کرتی تھیں'۔

(ابن مشام)

آپُگوحضرت خدیجہؓ کی قربانیاں ہمیشہ یا در ہتیں ایک دفعہ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہانے کہا شعب بي طالب شعب ابي طالب

''اللہ تعالیٰ نے آپ کواتنی اچھی ہیویاں دی ہیں پھر بھی آپ اُس ضعیف العمر مرحومہ بیوی کا ذکر کرتے رہتے ہیں گویا دنیا میں صرف ایک وہی عورت پیدا ہوئی تھیں''۔

آپگی آنگھوں کے سامنے وہ سارا زمانہ آگیا جس میں دُکھاور تکلیفیں تھیں سب بزرگ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے ایک عمگسار ہوی ہی سارے غم باٹٹی تھی آپ نے پردرد لہجے میں فرمایا۔ خدا کی قسم! اللہ تعالی نے جھے خدیجہ کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی وہ مجھ پر ایمان لائی جبکہ اور وں نے کفر کیا اُس نے میری تصدیق کی جب دوسروں نے مجھے حجم اور وں نے کفر کیا اُس نے میری تصدیق کی جب دوسروں نے مجھے حجم اور خدا تعالی کے جبکہ اور خدا تعالی کے جبکہ دوسری از واج کواس سے محروم کیا اور خدا تعالی نے اُس کے بطن سے مجھے اولا دبخش جبکہ دوسری از واج کواس سے محروم رکھا۔

(اسدالغابه جلد۵ صفح نمبر ۴۳۸، استیعاب جلد ۲ صفحه ۲۸۱)

حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کوجھی آپ کی طرح خدمت خلق اور صله رحمی کا بہت

شوق تھااس ہم مزاجی کی وجہ سے حضور ہ آپ سے مشورہ کر کے خوش ہوتے۔

حضرت اُسامہ ہیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی رضاعی والدہ حلیمہ مکہ آئیں اور آنحضور سے قحط اور مویشیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ آنحضور ٹے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا اور باہم رضامندی سے رضاعی مال کو چالیس بکریاں اور مال سے لدا ہواایک اونٹ تحفہ دیا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول صفح نمبر ۱۱۳، بیروت ۱۹۲۰)

اس طرح آنحضور "اور حضرت خدیجه" کو توبیه کا بهت خیال رہتا وجہ بیھی که آپ گو ابولہب کی لونڈی توبیہ نے بچھ دن دودھ پلایا تھا۔ حضرت خدیجه "تو چاہتی تھیں که أسے خرید کر آزاد کردیں مگر ابولہب نه مانا۔ جب حضور ً مدینہ تشریف لے گئے تو ابولہب نے انہیں آزاد کردیا۔ حضور مجرت کے بعد بھی اُن کا خیال رکھتے تھے۔

(طبقات ابن سعد جلداول صفحه نمبر ۱۰۹ ـ بيروت ۱۹۲۰)

حضرت خدیج ی وفات کے کئی سال بعدرسول کریم سالٹھالیکی ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت خدیج گئی کہان ہالہ آپ سے ملنے کیلئے آئیں اور دروازے پر کھٹرے ہوکرانہوں نے کہا

كياميں اندرآسكتى ہوں؟

ہالہ کی آ واز چونکہ اپنی بہن حضرت خدیجہؓ سے بہت کچھ ملتی جلتی تھی اس لئے اس آ واز کے کان میں پڑتے ہی رسول کریمؓ کے دل میں حضرت خدیجہؓ کی یاد تازہ ہوگئی اور آپؑ ہے تاب ہوکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔

آہمرے خدا! یہ تو خدیجہؓ کی آواز معلوم ہوتی ہے۔

(تفسير كبير جلد مفتم صفحه نمبر ٢٧)

حضرت خدیجۂ کی وفات کے بعد بھی حضور ؓ جب بھی گھر میں کوئی بکراذ نج کرواتے تو حضرت خدیجۂ کی سہیلیوں کوضر وربھجواتے۔

( بخارى كتاب الا دب باب حسن العهد من الايمان )

جنگ بدر میں جب رسول کریم صلّ الله الله کے داما دابوالعاص جوابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے سے قید ہوکر آئے تو آپ کی صاحبزا دی حضرت زینب ٹے جوابھی مکہ ہی میں تقین اُن کے فدید کے طور پراپنے گلے کا ہارا تار کر بھیج دیا۔ یہ وہ ہارتھا جو حضرت خدیج ٹل میں تھیں اُن کے فدید کے طور پراپنے گلے کا ہارا تار کر بھیج دیا۔ یہ وہ ہارتھا جو حضرت خدیج ٹل یا د نے این بیٹی کو جہیز میں دیا تھا رسول کریم نے اُس ہار کو دیکھا تو آپ کو حضرت خدیج ٹایاد آگئیں اور آپ کی آپ کی تھوں میں آنسوں ڈیڈ با آئے پھر آپ نے صحابہ ٹے سے فر مایا اگر تم چا ہوتو خدیج ٹاک کے پاس محفوظ رہے۔

(تفسير كبير جلد بفتم صفح نمبر ٢٦ ، صحيح مسلم جلد ٢ صفح نمبر ٣٣٣)

شعب إبي طالب

اس ملکہ عالم کا مزار مکہ کے شال میں واقع پہاڑ حجون کے دامن میں ہے۔حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ "کی وفات کے بعد کفار مکہ کی مخالفت میں تیزی آگئی راہ چلتے ہوئے آپ پرخاک ڈال دینااُن کی تفریح تھی ایک دفعہ آپ کی ایک بیٹی آپ کا سردھور ہی تھیں اوراس کسمیری پرزارز اررور ہی تھیں تو آپ نے تسلی دی فرمایا۔

بیٹی رونہیں اللّب تیرے باپ کی خود حفاظت کرے گا اور بیسب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔(طبری)

ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ ابوجہل کے اُسانے پرعقبہ بن ابی معیط اُٹھا اور اونٹنی کا گندلا کرآپ کی کمر پرڈال دیا پیغلیظ خون آلود اور بوجھل تھا۔ اتنا وزنی کہ آپ نخود سجدے سے اُٹھ نہ سکے لا ڈلی بیٹی فاطمة الزہرا اُکو علم ہوا تو بھاگی ہوئی آئیں۔اور بڑی مشکل سے اپنے ابا جان کی کمرسے یہ بوجھ اُٹھایا تو آپ نے سجدے سے سراٹھایا۔

(بخارى بابتزوت النبي سالة اليلم)

حضرت خدیجرضی اللہ تعالی عنها کی وفات کے بعد آپ گابہت وقت گھراور بچوں کی نگہداشت میں گزرتا آپ کو دعوت الی اللہ کا کام کرنا تھا۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہداشت میں گزرتا آپ کو دعوت الی اللہ کا کام کرنا تھا۔ آپ نے اللہ تعالی نے آپ کی دعاسی کہ تو خود ان حالات میں میری رہنمائی فر مامیر اہادی بن جا۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعاسی آپ کو خواب آیا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سبز رنگ کاریشی رومال پیش کرے عرض کیا کہ 'نی آپ کی بوی ہے دُنیا اور آخرت میں' آپ نے رومال لیکر دیکھا تو اس پر حضرت عائش بنتِ ابو بکری تصویر تھی۔ (بخاری)

شعب ابي طالب

اسس خواب سے آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیرہنمائی ملی کہ آپ دوسری شادی کرلیں۔اس واقعے کے پچھ عرصے بعد ایک صحابیہ خولہ بنت کھیم زوجہ عثمان ٹین مظعون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔

آیا نے فرمایا۔ کس سے کروں؟

اُس نے عرض کیا کہ'' آپ چاہیں تو کنواری لڑی بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی''
آپ نے فر ما یا'' کون''خولہ نے عرض کیا'' کنواری تو آپ کے عزیز دوست ابو بکرصد لیں گا
کی لڑکی عاکشہ ہے اور بیوہ سودہ بنت زمعہ ہے۔ جو آپ کے خادم سکران بن عمر مرحوم کی بیوہ
ہے'' آنحضرت سل ٹھالیہ ہے فر ما یا'' اچھا تو پھرتم ان دونوں کے متعلق بات کرو' خولہ نے دونوں جگھرت سل ٹھالیہ ہے نے فر ما یا'' اچھا تو پھرتم ان دونوں سے متعلق بات کی دونوں کے عزیز وں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوثی کی کیا بات ہوسکتی ہے۔ اس طرح شوال بیا نبوی میں آنحضرت سل ٹھالیہ کی کان دونوں سے چار چارسودرہم مہرینکاح پڑھا گیا۔ (زرقانی ، اسدالغابہ)

حضرت سودہ اُ تو نکاح کے ساتھ ہی رخصت ہوکر آپ کے گھر شریف لے آئیں کیکن حضرت عائشہ اُ بھی چھوٹی تھیں اس لئے رخصتانہ مؤخر کر دیا گیا۔

غالبًا آپَّابِهِی شعب ابی طالب میں ہی تھے کہ شق القمر کامشہور معجز ہ ظاہر ہوا۔ (سیرت خاتم النبیین صفحہ ۱۲۸)

شق کہتے ہیں پھٹ جانا دوحصوں میں بٹ جانا اور قمر پورے چاندکو کہتے ہیں۔ چاندکا پھٹ جانا ایک معجز ہ تھا جورسول کریم صلّا ٹائیا ہم کواللہ تعالیٰ نے عطافر مایا۔ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ جمیں کوئی معجز ہ دکھا ئیں۔ آپ ٹے اپنی انگلی اُٹھا کر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تب ایسے لگا کہ چاند دوٹکڑ ہے ہوگیا ہے۔ گریہ نشان دیکھ کربھی انہوں نے حق کو نہ ما نا اور

کہنے گئے کہ بیتو جادو ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ قمر میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک

سب قدرت رکھتا ہے وہ چاہے تو چاند دوٹکڑ ہے ہوسکتا ہے مگر در حقیقت چاند دوٹکڑ ہے

نہیں ہوا تھا دیکھنے والوں کو ایسا نظر آیا تھا۔ اس کو ایک کشفی نظارہ کہتے ہیں جس میں زیادہ

لوگ شریک ہوگئے۔ یا اللہ تعالی نے اپنے پیارے محمد سال فیلیا ہم کی سحیائی کا ثبوت دینے

کیلئے زمین پر ایسے حالات پیدا فر مائے مثلاً آتش فشاں کے پھٹنے سے بخارات کا اُٹھنا یا

کسکے زمین پر ایسے حالات پیدا فر مائے مثلاً آتش فشاں کے پھٹنے سے بخارات کا اُٹھنا یا

حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس نشان سے اللہ تعالی نے مکہ والوں کو بی بھی بنا یا کہ اب پر انی

بادشا ہمیں ختم ہوگئ ہیں سر داری صرف حضرت محمد سال فیلیا ہم کی مکہ میں چاند سے ایک
مطلب بادشا ہمیں ختم ہوگئ ہیں سر داری صرف حضرت محمد سال فیلیا ہم کی مکہ میں چاند سے ایک

## حضرت رسول الله صلَّاللهُ اللَّهِ أَلَيْهِ فَي كَا سَفَرِ طَا كَفُ

نبوت کا دسوال سال تھا۔ یہ دس سال حضرت نبی کریم سالٹھ آئیہ ہم نے بدنصیب مکہ والوں
کو خدائے واحد کی طرف بلانے کی ہر ممکن کوشش کی چند پاک نفوس آپ کے ساتھ شامل ہو
گئے مگر زیادہ تر گراہی میں غرق رہے۔ وہ خہ آپ کی آ واز سنتے تھے اور نہ دوسروں کو سننے
دیتے تھے۔ ان حالات میں آپ وہ فرض پوری طرح ادا نہیں فر ماسکتے تھے جواللہ تعالیٰ نے
آپ کو سو نپا تھا۔ اس لئے شعب ابی طالب سے اپنا قدم باہر رکھتے ہی آپ نے فیصلہ
فر مایا کہ مکہ سے باہر کسی شہر میں جاکر اسلام کی تبلیغ فر ما نمیں اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے
اور آپ کو تو کل عالمین کے لئے رحمت و برکت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابوطالب اور حضرت

عبابىطالب \_\_\_\_

خدیجہ رضی اللہ تعالی عنھا کی وفات کا دوہرا صدمہ آپ گومگین رکھتا۔ ابوطالب آپ کے بزرگ تھے اور ہرقتم کی مخالفت میں آپ کا ساتھ دیا تھا اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف سب گھریلو ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش کا باراٹھاتی تھیں بلکہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی تھیں۔ ان دوم ہربان ہستیوں کے بعد آپ خود کو تنہا محسوس فرماتے۔ ایک دن معمول کے مطابق آپ مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کیلئے نکا مگروہ عجیب دن قفانہ کسی نے آپ سے بات کی نہ آپ کی بات سی بلکہ کوئی نیاد کھ بھی نہ دیا اس لا تعلقی سے قانہ کسی نے آپ سے بات کی نہ آپ کی بات سی بلکہ کوئی نیاد کھ بھی نہ دیا اس لا تعلقی سے آپ بہت دل گرفتہ ہوئے اور مکہ چھوڑ نے کے فیصلہ پڑمل کرتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے زیر ڈبن حارثہ کے ساتھ شوال دس نبوی کو آپ مکہ سے طاکف کیلئے روانہ ہوئے۔ (ابن سعد)

طائف مکہ سے قریباً ساٹھ میل دور جنوب مشرق کی طرف ایک سرسبز شہر ہے یہاں کے لوگ دولت کی فراوانی کی وجہ سے تکبراور میش پہند تھے۔ بہت سے بتوں کی پوحب کرتے تھے تہواروں پرشان و شوکت کا اظہار کرنا بہت پہند تھا۔ یہ خبراُن کو ملی تھی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مگراُن کے ذبن میں نبوت کے دعو یدار کا تصور کسی پرشکوہ بادشاہ کا تھا۔ اگر رسول کریم صلافی آیپا جنسا وی وحب ہتوں کے ساتھ طائف تشریف لے جاتے تو اہل طائف اپنی ظاہری شان بڑھانے کیلئے ضرور آپ کی طرف تو جدد سے مگر آپ تو سادہ غریب مزاج انسان سے جوایک کمزور کم عمر ساتھی کے ساتھ گلیوں گلیوں گھوں کرلوگوں کوروک روک کر پیغام حق دیتے تھے۔ ایسے شخص کو مان کر کیا لطف آتا۔ آپ نے طائف کے رئیس اعظم ابن عبدیا لیل سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دی اُس نے کبراور تمسنح سے کہا اگر آپ سے جین تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو

<u>شعبابیطالب</u> \_\_\_\_\_\_\_

لاحاصل ہے۔ ( بخاری کتاب بدءاخلق ذکرالملائکہ )

اُس نے لوگوں تک پیغام حق پہنچنے سے رو کئے کیلئے کوشش کی کہ آپ طا کف سے واپس چلے جائیں آ ہے گی حوصلہ کمنی کی کہ یہاں آ ہے گی کوئی بات نہ بن جائے گی۔اہل طائف کواس میں تو کوئی عزت نظرنہ آئی کہ آ ہے کو سچا نبی تسلیم کر لیا جائے۔ مگر اس بات سے عزت بڑھانے کا خیال آیا کہ آی کی مخالفت میں سبقت حاصل کی جائے ۔ آپ نے دس دن طائف میں قیام فر ما یا۔ یہ قیام کیا تھا آ ز مائش کا شدیدترین دور تھا بدبختوں نے آپ کے اوپر کتے حچیوڑ ہے۔آ وار ہ لڑکوں کواُ کسایا کہ جھولیوں میں پتھر بھر کر آ پٹے کا پیچھا کرواور مار مارکرشہر سے زکال دو یہ بدتمیزلڑ کے نہ صرف آ پ کو پتھر مارتے تھے بلکہ بری بری باتیں بولتے اور مذاق اُڑاتے تھے حضرت زید آی کو بچانے میں ناکام رہے بلکہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ پتھروں کی چوٹوں سے آ ہے گےجسم پر کئی زخم آ ئے جن سے خون ریں ریس کر بہتار ہا ظالموں نے اس قدر مارا کہ آ ہے جوتے آ ہے کے خون سے بھر گئے آ ہے تو جوتوں سےخون چھلکتا جب آٹ زخموں سے چور ہوکر بیٹھ جاتے تولڑ کے باز وتھام کر کھڑا کر دیتے جب آ یا چلنے لگتے تو پھر پتھر برسانے لگتے وہ بے در دلوگ تو آ یا کواسی بُری طرح مار رہے تھے مگر آپ کا دل ان کے لئے پریثان تھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کواس ایذاد ہی یراس بستی پرکوئی عذاب آ جائے۔ آوارہ لڑکوں نے نہ صرف آ یے کوشہر سے نکال دیا بلکہ کئ میل دورتک وہ پہتماشا دیکھنے کیلئے آپ کا پیچھا کرتے رہے اور مارپیٹ کاعمل جاری رکھا۔احادیث میں کھا ہے کہ اتنی شدید تکلیف میں پہاڑوں کا فرشتہ آی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی''جبّاراور قہار خدانے حکم دیاہے کہا گرآپ ٔ اجازت دیں توار دگر دیے پہاڑ وں کواس بستی پرگرا کرصفحہ ہستی سے مٹادیا جائے مگر رحمتِ مجسّم نے فرمایا۔

شعب ابى طالب

''نہیں ایسابالکل نہیں کرنا۔اگر چہ بیدلوگ اپنی کم نصیبی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تا ہم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جوابیان لائیں گے'۔( بخاری کتاب بدءاخلق )

پھرآ ہے نے دعا کی

اللهم اهداقوهي فأنهم لايعلمون

اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ( کہ میری بات سے انکار کرکے وہ کس عذاب کودعوت دے رہے ہیں )

آل ترجمها که خلق از وے بدید کس نه دیده در جہال از مادرے

آپ کی رحمت و ہمدردی کے نظارے جو مخلوقِ خدا نے دیکھے ایسے لطف وکرم کے نظار کے سی نے دنیا میں اپنی ماں میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔

طائف شہر کے لوگ تھک ہار کر واپس جا چکے تھے آپ کو انگوروں کے باغ میں درخت کا سایہ میسر آیا وہیں رُک کر اللہ تعالی کے حضور بڑی عاجزی سے دعا کی۔اے میں تیرے ہی پاس اپنی کمزور یوں اور اپنے سامانوں کی کمی اور لوگوں کی میرے رہ ابین تیرے ہی پاس اپنی کمزور یوں اور اپنے سامانوں کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں تو غریبوں اور کمزوروں کا خدا ہے اور تو میر ابھی خدا ہے۔ تو مجھے کس کے ہاتھوں میں چھوڑ ہے گا کیا اجنبیوں کے ہاتھوں میں جو مجھے ادھراُدھر دھکیلتے پھریں گے یا اُس شمن کے ہاتھ میں جو میرے وطن میں مجھ پرغالب ہے اگر تیراغضب مجھ پرنہیں تو مجھے ان شمنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیرار تم میرے ساتھ ہے اور تیری عافیت میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کی روشنی میں پناہ چاہتا تیری عافیت میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کی روشنی میں پناہ چاہتا

شعبابىطالب \_\_\_\_\_

ہوں۔ یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو تاریکی کو دنیا سے بھگا دے اوراس دنیا اور اگلی دنیا میں امن بخشے تیرا غصہ اور تیری غیرت مجھ پر نہ بھڑ کیس تو اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس لئے کہ پھر خوشی کا ظہار کرے اور تیرے سواکوئی حقیقی طاقت اورکوئی حقیقی پناہ کی جگہ نہیں۔

(ترجمهاز دیباچهٔ تفسیرالقرآن صفحه ۱۲۸)

آپ ایک درخت کے نیچے زخموں اور تھکان سے چور لوگوں کے ظلموں سے دل برداشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مصروف تھے کہ آپ پرعتبہ اور شیبہ کی نظر پڑی جو آپ کے ہم وطن تھے اور کچھ رشتہ داری بھی تھی۔اسی ناتے اُئے دل میں آپ کے لئے کچھ ہمدردی پیدا ہوئی ایک ٹرے میں کچھانگورر کھ کے اپنے عیسائی نوکر عداس کے ہاتھ آپ گو بھوائے اگر نے قبول فرمائے انگور توڑا اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہہ کرمنہ میں رکھا۔عداس اللہ اور حمٰن ورحیم ناموں سے چونکا۔آپ اُس سے باتیں کرنے گے۔

تم کہاں کے رہنے والے ہواور کس مذہب کے پابند ہو؟

أس نے كہا: ميں نينوا كار ہنے والا ہوں اور مير امذ ہب عيسائيت ہے۔

آپً نے فرمایا: کیاوہی نینوا جوخدا کے صالح بندے یونس بن متّی کامسکن تھا۔

أس نے کہا: جی ہاں مگر آپ کو پونس کا حال کیسے معلوم ہوا؟

آپ نے فرمایا: وہ میرابھائی تھا کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھااور میں بھی اللہ کا نبی تھا۔

پھرآپ نے فرمایا: وہ میرابھائی تھا کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھااور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔

پھرآپ نے اُسے اسلام کی تبلیغ فرمائی جس کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے آگ

بڑھ کر جوشِ اخلاص میں آپ کے ہاتھ چوم لئے۔اس نظارے کو دور سے کھڑے

کھڑے عتبہ اور شیبہ نے بھی دکھے لیا۔ چنا نچہ جب عداس ان کے پاس واپس گیا تو انہوں

نے کہا عداس یہ تجھے کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چو منے لگا یہ خض تو تیرے دین کوخراب

<u>شعبابیطالب</u> \_\_\_\_\_\_

کردے گاحالانکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے۔

(ابن هشام وطبري وسيرة خاتم النبيين صفحه ١٨٣)

لیکن اُنہیں کیا خبر کہ عداس کو کون ہی دولت ہاتھ لگی تھی اور عداس کی شکل میں ایک دین حق کی تائید کرنے والا یا کر رسول اللہ مس قد رخوش ہوئے ہوں گے۔

تھوڑی دیراس باغ میں آ رام فرمانے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوکر نخلہ پنچے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے یہاں آپ نے پچھ دن قیام فر ما یا پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے کو ہِ حرا تک پہنچ تو مکہ میں داخلے کا سوال در پیش تھا۔ مکہ قانون کے مطابق مکہ چھوڑ کر طائف جانے سے آپ مکہ کے شہری حقوق سے دستبر دار ہو گئے تھے۔

'' مکہ چھوڑ دینے سے آپ مکہ کے باشند نہیں رہے تھے اب مکہ والوں کا اختیار تھا کہ وہ آپ گومکہ میں آنے کیلئے ضروری تھا کہ وہ آپ گومکہ میں آنے دیتے یا نہ آنے دیتے اس لئے مکہ میں آنے کیلئے ضروری تھا کہ وہاں کوئی رئیس آپ گو بناہ دے آپ نے حضرت زید ٹین حارثہ کومکہ کے ایک رئیس مطعم بن عدی کے یاس بھجا اور فرما یا کہ اُسے کھوکہ

محمد (سلّ ٹھالیہ ہم سے پناہ مانگتا ہے اور وہ مکہ کے درواز سے پر کھڑا ہے اگرتم پناہ دو گے تووہ شہر میں داخل ہو سکے گاور نہ یہیں سے لوٹ جائے گا۔

مطعم باوجود شدید دشمن ہونے کے ایک شریف الطبع انسان تھا اُس نے کہا'' مکہ کی اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ محمد (سلان آئیلی اُجیسا آ دمی اُسے چھوڑ کر باہر چلا جائے ایسا کبھی نہیں ہوسکتا اور میر سے ساتوں بیٹے جائیں گیلین محمد (سلان آئیلی ایک میں ہی رہے گا۔

پیرائس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اُنہیں کہا'' میر سے بیٹو! محمد (سلان آئیلی اِنے میں وہاں چلتا ہوں تم این پناہ مانگی ہے۔ اور وہ اس وقت شہر کے دروازے پر کھڑا ہے میں وہاں چلتا ہوں تم این

شعبابيطالب \_\_\_\_\_

تلواریں سونت لو او رمیر ہے ساتھ چلو اور شہر میں اعلان کرتے جاؤ کہ مطعم نے محمد (سالٹھائیکیلیس) کو پناہ دی ہے اگر کسی کی جرأت ہوتو وہ ہم سے لڑے۔اگر محمد کوکوئی معمولی زخم بھی آیا اور تم میں سے کوئی زندہ نیچ رہا تو میں زندگی بھراس کی شکل نہیں دیکھوں گا''

چنانچہ وہ شہر کے دروازے پر گیا۔وہ رئیس تھا اور شہر والوں پراس کا رعب تھا۔ پھر اُس کے ساتوں بیٹے تلواریں سونتے ہوئے اُس کے ساتھ تھے اس لئے کسی شخص کو اُن کی مخالفت کی جرائت نہ ہوئی اورا پنی تھا ظت میں مجمد (سالٹھ آیا ہے) کو آپ کے گھر لے آئے جب آپ اینے مکان میں داخل ہوئے تومطعم بن عدی نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا اُسے اینے گھر جانے کی اجازت ہے؟

آڀڻنے فرمايا

آپ کاشکریداب آپ اپنے گھرجاسکتے ہیں۔

(الازهارلذوات الخمارصفحه ۱۹۴)

طائف کا سفر آنحضرت سلّ لٹھائیکہ کی زندگی کا ایک خاص وا قعہ ہے اس سفر کے حالات ہے آ یگی ارفع شان اور بلند ہمتی اور بے نظیر صبر واستقلال کا پیۃ چلتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ ؓ نے آنحضرت سال الیہ ہے دریافت کیا کہ کیا آپ کو کبھی جنگ ِ اُحدوالے دن سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟

آپ نے فرمایا

''عائشہ تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں''۔ پھرآپ نے سفر طائف کے حالات سنائے اور فر مایا اُس سفر سے واپسی پرمیر بے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خدانے آپ کے پاس بھیجا ہے تااگر ارشاد ہوتو 27 <u>شعبابیطالب</u>

میں یہ پہلو کے دونوں پہاڑان لوگوں پر پیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں آپ ٹے فر مایا نہیں نہیں مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جوخدائے واحد کی پرستش کریں گے'۔ (سیرۃ خاتم النبیین صفحہ ۱۸۳)

سرولیم میورنے اپنی کتاب Life of Mohammad میں کھا:

''محرسالا الله الله الله الله على عظمت اور شجاعت كارنگ نما يال طور پرنظر آتا ہے ايک تنہا شخص جسے اُس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور رد گردیا وہ خدا کی راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکاتا ہے اور جس طرح یونس بن متّی نینوا کو گیا اسی طرح وہ ایک بت پرست شہر مسیں حب کر اُن کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور تو بہ کا وعظ کرتا ہے اس واقعہ سے یقینًا اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ محمد (سالا الله الله الله محمد ق دعویٰ پر سیرة خاتم النہ بین صفحہ ۱۸۴)

الله تعالیٰ نے آپ کے لئے بلیغ اسلام کے نئے دروازے کھولے اور ہجرت کے لئے تیار کرنا شروع کیا۔

ے کا رربیج الاول ال نبوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ گوایک کشف دکھا یا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد اپنی چچپازاد بہن اُمّ ہانی ﷺ جوابو طالب کی بیٹی تھیں کے گھرتشریف فرماتھے۔

'' آپ گوایک کشف میں بتایا گیا کہ آپ پروشلم گئے ہیں اور نبیوں نے آپ گی اقتدا میں نماز پڑھی ہے۔ پروشلم کی تعبیر مدینہ تھا جو آئندہ کیلئے خدائے واحد کی عبادت کا مرکز بننے والا تھا اور آپ کے پیچھے نبیوں کے نماز پڑھنے کی تعبیر بیتھی کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپ کے مذہب میں داخل ہوں گے اور آپ کا مذہب عالمگیر ہو جائے گا۔ یہ وقت شعبابيطالب \_\_\_\_\_

مسلمانوں کیلئے نہایت ہی سخت تھا اور تکالیف انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔اس کشف کا سنانا مکہ والوں کیلئے بنہا وراستہزاء کا نیاموجب ہو گیا اور انہوں نے ہر مجلس میں آپ کے اس کشف پر ہنسی اُڑ انی شروع کی مگر کون جانتا تھا کہ نئے پروشلم کی تغییر شروع تھی۔مشرق ومغرب کی قومیں کان دھرے خدا کے آخری نبی کی آواز سننے کے لئے متوج تھیں'۔

نبوت کا پیغام ملے دس سال ہو چکے تھے اہل مکہ اور اہل طاکف نے در دناک مظالم کے ساتھ آپ کی طرف سے تبلیخ اسلام کی کوشش میں رکا وٹیں ڈالیں۔ آپ نے مکہ کے ارد گرد کے قبائل کی طرف تو جہ مبذول فرمائی۔ جج کے موقع پر اور عکاظ، جمنہ اور ذوالمجاز کے میلوں میں آپ جہاں چار آ دمی جمع ہوتے پیغام تق دینا شروع کر دیتے۔ قریش کے لوگ ہرمکن روک بنتے۔ آپ کا چچا ابواہب تو اتنا بے عقل تھا کہ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتا تاکہ آپ کی آ واز شور میں دب جائے۔ وہ کہتا لوگواس کی بات نہ سنویہ اپنے دین سے پھر گیا ہوا وہ کہتے کہ آپ کی آ واز شور میں دب جائے۔ وہ کہتا لوگواس کی بات نہ سنویہ اپنے دار ہی جھٹا رہے ہیں تو وہ کہتے کہ بیلوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس لئے ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ ابوجہل کی کوشش کے متعلق ایک سے ابی گھرتے اُس وفت ابوجہل آپ کے بیچھے کو لوگ کے بیجھے تھا اور آپ پر خاک چینکہ جاتا تھا اور کہتا تھا لوگواس کے فریب میں نہ آ نا یہ کہتا ہے کہتم کو لات وعولی کی پرستش سے پھیردے۔ کولات وعولی کی پرستش سے پھیردے۔

(مندامام احمد بن حنبل جلد ۴ ـ سيرت خاتم النبيين ۲۱۸،۲۱۷)

آنحضرت سلیٹیاآییلم کا دورہ قبائل بھی عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ ہر دو جہان کا بادشاہ جس کا نام لینے پر بعد کے مسلمان شہنشاہ، جن کے نام سے دنیا کا نیتی تھی، اپنے تختوں سے نیچائر آتے تھے قبائل عرب کے بدوی رئیسوں کے خیموں میں جاتا ہے اور ایک ایک رئیس کے خیمہ پر دستک دے کرخالقِ کو نین کا پیغام پیش کرتا ہے اور چیچے پڑپڑ کراستدعا کرتا ہے کہ بیتم بہارے بھلے کی چیز ہے اسے لے لوگر ہر دروازہ اس کیلئے بند کیا جاتا ہے اور ہر خیمے سے اس کو بیآ واز آتی ہے کہ جاؤیہاں تمہارا کوئی نہیں اور خدا کا بیہ بندہ اپنے مقدس مال کی گھڑی اُٹھا کرا گلے خیمے کا راستہ لیتا ہے۔

(سيرت خاتم النبيين صفحه ۲۱۸)

گو یا که

ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

رجّب المنوی میں ایک دن معمول کے مطابق آپ ٔ حاجیوں میں تبلیخ اسلام کی کوشش میں شخص اللہ کی کوشش میں شخص اور مکہ والے آگے پیچھے آپ کا مذاق اُڑاتے پھررہے تھے۔ آپ منی کی وادی میں سے کہ مدینہ کے پچھ آ دمی آپ کونظر آئے بیاجنبی سے آپ نے فور اُ اُن سے مخاطب ہوکر یوچھا۔

" آپ س قبیلے سے علق رکھتے ہیں؟

انہوں نے کہاخزرج قبیلہ کے ساتھ

آپاتےکہا

وہی قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟

انہوں نے کہا: ہاں

آپ نے فرمایا: کیا آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کرمیری باتیں سنیں گےاُن لوگوں نے

شعبابىطالب \_\_\_\_\_

چونکہ آپ گا ذکر سنا ہوا تھا اور دل میں آپ کے دعویٰ سے کچھ دلچیں تھی انہوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے لگ گئے۔ آپ نے اُنہیں بتایا کہ خدا کی با دشاہت قریب آرہی ہے بت اب دنیا سے مٹادئے جائیں گے۔ تو حید کو دنیا میں قائم کر دیا جائے گا نیکی اور تقویٰ پھر دنیا میں قائم ہوجا ئیں گے کیا مدینہ کے لوگ اس عظیم الثان نعت کو قبول کرنے کیلئے تیار ہیں؟

انہوں نے آپ کی باتیں سنیں اور متاثر ہوئے۔اور کہا: آپ کی تعلیم کوہم و سبول کرتے ہیں۔ (استفادہ دیباچ تفسیر القرآن صفحہ • ۱۳)

ابتدائی طور پرچھافراد نے بیعت کی اور مدینہ چلے گئے۔مدینہ پہلے یژب کہلاتا تھا۔ایک سال بعد جج پر دوبارہ ان احباب سے ملاقات متوقع تھی آپ سوچتے رہے کہ دیکھیں یثرب میں اسلام کے پیغام پرلوگ کیسار ڈعمل دکھاتے ہیں۔مکہ اور طائف والے تو ایک طرح حق بات سننے سے انکار کرہی چکے تھے اب یثرب سے کیا خبر آتی ہے۔ان دنوں کے حالات کے متعلق سرولیم میور (ایک انگریز جس نے بانی اسلام اور اسلام کے متعلق بہت کچھکھا ہے۔

ان ایام میں مجمد (سلانٹھائیلیم) اپنی قوم کے سامنے اس طرح سینہ سپر ستھے کہ انہیں بعض اوقات حرکت کی تاب نہیں ہوتی تھی اپنی بالآخر فتح کے یقین سے معمور مگر بظاہر ہے بس اور بے یارومددگاروہ اوراُس کا جھوٹا ساگروہ اُس زمانے میں گویا ایک شیر کے منہ میں ستھے مگراُس خدا کی نصرت کے وعدوں پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے جس نے اُسے رسول بنا کر بھیجا تھا مجمد خدا کی نصرت کے وعدوں پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے جس نے اُسے رسول بنا کر بھیجا تھا مجمد (سلانٹھائیلیم ) ایک عزم کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا جسے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلانہیں سکتی تھی'' اگلے سال بھر انتظار کیا تھا تو آیا جس کا آپ نے سال بھر انتظار کیا تھا تو آپ ا

شعب بي طالب عب عب الله عب الله

بڑے شوق سے منی تشریف لے گئے عقبہ کے مقام پر کھڑے ہو کر بڑی امید سے إدھر اُدھر نظر دوڑانے لگے صرف آپ ہی بیڑب کے مسلمانوں کے منتظر نہیں تھے وہ بھی بڑی محبت سے آپ کا انتظار کررہے تھے مگراب وہ بارہ افراد تھے۔ جن کا تعلق اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تھا یہ احباب دل سے آپ پرایمان لا چکے تھے اور آپ کی دید کے مشاق تھے آپ نے منی میں ان سے بیعت کی انہوں نے کہا کہ

''وہ سوائے خدا کے اور کسی کی پرستش نہیں کریں گے وہ چوری نہیں کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے وہ ایک دوسسرے کے بدکاری نہیں کریں گے وہ ایک دوسسرے کے اور پرجھوٹے الزام نہیں لگائیں گے نہ وہ خدا کے نبی کی دوسری نیک تعلیمات میں نافر مانی کریں گے'۔

بیعت لینے کے بعدآ پ نے نصیحت فرمائی

اگرتم استقامت کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے توتمہیں جنت نصیب ہوگی اور اگر کمزوری دکھائی توتمہارامعاملہ خدا کے سپر دہوگا۔

(ابن ہشام جزواوّل جلد ثانی صفحہ ۲۹۲)

یہ بیعت بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے جو علی نبوی میں ہوئی۔

یہ لوگ واپس جاکرا پنی بگری ہوئی قوم میں اسلام کا پیغام زیادہ زور شور سے دینے لگے بتوں سے نفرت کی عام روپھیل گئی۔سب انسان برابر ہیں اور صرف خدا کے آگے جھکنا ہے۔ یہ بات انہیں بہت پیند تھی۔ اُنہیں علم تھا کہ مدینہ میں اسلام سکھنے والوں کی تعداداتنی زیادہ ہے کہ وہ نئے مسلمان ہونے والے سب کی تربیت نہ کرسکیں گاس کئے اُن کی درخواست پر حضرت مصعب میں بہتے ہیں کو یہلے مبلغ اسلام کی حیثیت سے ساتھ بھجوایا۔ حضرت

شعب ابي طالب

مصعب ؓ کا گفتگو کا انداز بہت متاثر کرنے والاتھادنوں میں مدینہ کےلوگ گروہ درگروہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔

(ابن هشام جزواة ل جلد ثاني صفحه ٢٩٦)

'' میں ابھی رسول اللہ ﷺ نے ہیں ملاآ ہے سے ل کر پھرتمہارے یاس آؤں گا''

چنانچہوہ آنحضرت صلّ اللّٰہ آلیہ ہم کے پاس حاضر ہوئے آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھراپنی مال کے پاس گئے۔

آنحضرت سلّ اللّ اللّ آکرآپ سے ملے بھی تھے مرّ آپ بعض وجوہات سے اُن سے اجتماعی ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ کچھ می تھے مرّ آپ بعض وجوہات سے اُن سے اجتماعی ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ سے آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا پیغام مل رہا تھا اور آپ کواندازہ ہورہا تھا کہ ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی اس لئے آپ چاہتے سے کہ اہل مدینہ کے مسلمانوں سے اُن کی رائے بوچھ لی جائے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے کہ اُل مدینہ کے مسلمانوں سے اُن کی رائے بوچھ لی جائے کہ وہ اتنی بڑی فرمہ واری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اُلے اُلے این مسلمان ۱۲ رزی الحجہ کو آدھی رات کے بعد پھر وادی عقبہ میں جمع ہوئے آپ بھی اُن این جمع ہوئے آپ بھی اُن کے ساتھ تھر نیف لائے اس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد سالے تھی اُن میں دوخوا تین بھی تھیں جن میں میں ۲۲ خزرج قبیلہ کے شے اور گیارہ اوس قبیلہ کے ان میں دوخوا تین بھی تھیں جن میں

شعب ابي طألب شعب الم

سے ایک کا نام اُمّ عمارہؓ تھا۔۔۔۔۔۔

جب سب بیٹھ گئے توحضور کے چپاحضرت عباس ٹنے اُن کومخاطب کر کے فرمایا۔ اے گروہ خزرج ہم نے محمد (سالٹھائیلیم) کی حفاظت کی اب ان کا ارادہ تمہمارے ہاں آنے کا ہے اگرتم اس امانت کی حفاظت کرنا چاہتے ہوتو اس راہ کے خطرات کوسوچ لو۔اگرتم نے کمزوری دکھانی ہے تو اس بو جھ کونہ اُٹھاؤ۔

یٹرب سے آنے والے قافلہ کے سردارالبراءاوراہل قافلہ نے بڑے غور سے حضرت عباس ؓ کی باتوں کوسنااور بہت کچھ مجھے گئے۔معاملہ کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے البراء نے خواہش ظاہر کی کہ آئے خود کچھار شا دفر مائیں۔

آنحضور گنے بڑے دلنشین انداز میں قرآنِ پاک کی تلاوت کے بعد کچھ تھیتیں فرمائیں اور فرمایا ،کیاتم اس طرح میری حفاظت کرو گے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہو،

براءنے آپ کا ہاتھ تھام لیااور جوش وجذبے سے عرض کی

''اُس ذات کی قسم جس نے آپ گومبعوث فر ما یا ہے ہم اپنی پوری قوت سے آپ کا دفاع کریں گے۔ یارسول اللہ اہماری بیعت لیجئے ہم جنگی سپوت ہیں ہم نے شجاعت ور شہ میں یائی ہے۔''

ابولہیثم بن تیہان انصاری نے عرض کی

یارسول اللہؓ اگر ہم نے ایسا کرلیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کو غالب کر دیا تو کیا آپؓ ہمیں چھوڑ کراپنی قوم کی طرف تونہیں چلے جائیں گے۔

آپ مسکرادیئے اور فرمایا

شعب ابي طألب يعب المحالب يعب المحالب يعب المحالب يعبد المحالب المحالب

نہیں تمہارا اور میراخون اکٹھا ہے گاتمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری ہوگی۔تم میرے ہوگے اور میں تمہاراجس سے تمہاری لڑائی ہوگی میری بھی اُس سے جنگ ہوگی اور جس سے تمہاری صلح ہوگی میری بھی اُس سے لیے ہوگی۔

تاریخ میں میجھی آتا ہے کہ انصار نے عرض کی۔ یارسول اللّٰدُا گراجازت ہوتو کل ہی تلوارسونت کر مکہ والوں پرٹوٹ پڑیں کیکن حضور ٹنے فرما یا

'' مجھے لڑنے کی اجازت نہیں مجھے دعااور صبر کاار شادیے'۔

اس موقع پر ایک انصاری نے کہا، اے خزرج کے گروہ جانتے ہوتم اس شخص کی کس بات پر بیعت کررہے ہوتم ہڑ خص سے جنگ کی ٹھان رہے ہو۔ اگر جان و مال فدا کر سکتے ہو تو آ گے بڑھوا گرنہیں تو دنیا و آخرت میں رسوائی ہوگی۔ اگر جائیدا دقربان کرنے کیلئے تیار ہو تو دنیا و آخرت میں تمہارے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے۔

اس پرعباس من بن عبادہ انصاری نے کہا'' یارسول اللّٰداً گرجم نے وفاداری کی تو؟ رسول اللّٰدَّ نے فرما یا

توتمہارے لئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں

انصاری نے کہاہاتھ بڑھایئے یارسول اللہ ا

اور مدینے سے آنے والے لوگوں نے اس رات حضور ؑ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر وفاداری کا عہد باندھا۔ (ابن ہشام جزواوّل ،جلد ثانی صفحات ۳۰۳ تا ۳۰۵) بیربیعت بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔

#### \*\*\*

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد